ڈاکٹر عبد الرحمٰن خان<sup>\*</sup>

#### ABSTRACT

In this article the role played by the Muslim religious scholars in the Pakistan Movement has also been discussed. The most prominent among such scholars were Molana Mazharuddin Malik, Molana Shabeer Ahmad Usmani, Molana Ashraf Ali Thanvi, Molana Zafar Ahmad Ansari, Mufti Muhammad Shafee, Molana Ikram Khan Bengali, Molana Ahmad Raza Khan Brailvi, Molana Naeem Uddin Muradabadi, Molana Azad Subhani, Molana Abdul Hamid Badauni, and Molana Abul Ala Maududi.

At the end, an analysis of the ideology of Pakistan has been presented in the light of the excerpts taken from various speeches and statements made by the Quaid during 1938 and 1948. It shows that the Quaid wanted to make Pakistan an Islamic state governed by the teachings of Allah Taala. He wanted to make it a model Islamic state to convince others to realize that the commandments of Allah are practicable and are a means of salvation from hurdles and hardships.

ہندوستان، خلافت عثمانیہ، تحریک، آزادی، نظریہ، مسلم لیگ، اقلیت :Keywords

» اسسٹنٹ پر وفیسر شعبہ علوم اسلامیہ ، جامعہ پونچھ ،راولا کوٹ

ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے دوران ایک سوال ابھر کرسامنے آیا کہ انگریزوں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین اقتدار کی تقییم کا کیا فار مولا ہو گا۔ ہندواس سوال کے جواب سے پس و پیش کررہے تھے۔ اور یہ ظاہر کررہے تھے کہ پہلے مشتر کہ جدو جبد کے ذریعے انگریزوں کو ہندوستان سے زکال دیا جائے، بعد میں اقتدار کی تقییم کے معاملات آپس میں طے کر لیے جائیں گے۔ ہندو مسلمانوں کے مقابلے میں چار گنازیادہ تھے، نینجناً مسلمان انگریزوں کی غلامی سے نگل کر ہندوؤں کی غلامی میں آجاتے۔ اس دوران چھھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس میں اس سوال کا قابل عمل جواب سامنے نہ آسکا۔ مثلاً ترکی میں خلافت عثانیہ کے خلاف جدو جبد کی ایک چال بازی تھی جس میں وہ مسلمانوں کی مشتر کہ جدو جبد کے حوالے سے حالات ساز گار بنائے گئے۔ اور یہ ہندوؤں کی ایک چال بازی تھی جس میں وہ مسلمانوں کی قومیت کو ختم کرنے اور ان سے اپنے اوپر حکم انی کا بدلہ لینے کے لیے بے اب سے جوان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کو حتم کرنے اور ان سے اپنے اوپر حکم انی کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھے، جوان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ تازہ ہوگی تازہ ہوگی ہوں گا ہوں کی صورت حال ۱۹ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی سے ہندوؤں کی ساتھ مل کر جدو جبد کر ہندوؤں کی ساتھ ہیں میں ساتھ ہیں ہندوؤں کی ساتھ میں سے ساتھ ہیں کی سے کی سے ہندوؤں کی سے ہندوؤں کی سے ہندوؤں کی سے کی ساتھ ہیں میں سے کی ساتھ ہیں کی سے کی سے

1947ء سے 1947ء سے 1947ء تک کازمانہ مسلمانوں کے لیے کافی مشکلات کارہا۔ اس دوران علا دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کاخیال ابھی تک یہی تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو مشتر کہ طور پر انگریزوں کے خلاف جد وجہد کرنی چاہیے ، اور انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہندوؤں سے معاملات طے کر لیے جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم ان پر کئی سوسال تک حکومت کر چکے ہیں۔ جب کہ دو سرے گروہ کاخیال یہ تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پائے بغیر انگریزوں کا یہاں سے چلاجانا، مسلمانوں کا انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہندوؤں کی غلامی میں آنے کے متر ادف ہے۔ اول الذکر گروہ میں جمعیت علمائے ہند کے سر کردہ مولانا حسین احمد مدنی تھاتھ اور ان کے متر ادف ہے۔ اول الذکر گروہ میں جمیعت علمائے ہند کے سر کردہ مولانا اشرف علی تھانوی تھاتھ ، مولانا شبیر احمد عثمانی تھاتھ عثمانی تھاتھ عثمانی تھاتھ دیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) خورشید احمد،ماهنامه چراغِ راه، کراچی ، نظریه پاکستان نمبر ، جلد ۱۳، شاره ۱۲، دسمبر ۱۹۲۰ء ، محمود فاروقی ، پبلشر ، سید کاظم علی ، مشهور پریس کراچی (ص: ۲۲۹،۲۳۰)۔

<sup>(</sup>۲) الضاً (ص:۲۳۲،۲۳۲)

تحریک پاکستان کے مؤید علمامیں سے چند کا تذکرہ مندرجہ ذیل ہے:

### ا\_مولانامظهر الدين مالك ومثاللة

تحریک پاکستان کے حامی علما میں مولانا مظہر الدین مالک عیابیت نمایاں شخصیت رہی ہیں۔ آپ دار لعلوم دیوبند

کے فارغ التحصیل تھے۔ شدھی تحریک کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرنے والوں میں شامل تھے۔ انہوں
نے جمعیت علمائے ہند، کانپور کی تشکیل میں بھی مرکزی کر دار اداکیا، جو جمعیت علمائے ہند کے مقابلے میں بنائی
گئی۔ اس لیے کہ جمعیت علمائے ہند کا نگریس کو سپورٹ کرتی تھی جبکہ یہ حضرات اس کے مخالف تھے۔ اس طرح
مسلم لیگ جب عوامی سطح پر ابھرنے لگی تو انہوں نے اس کا بھر پور ساتھ دیا۔ بالآخر ان کو ۱۹۳۸ء میں قتل کر دیا
گیا۔ (۱)

### ٢\_مولاناشبير احمه عثماني ومثاللة

مولانا شیر احمد عثانی بیشاند کا تحریک پاکستان میں کلیدی کر دار رہا۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے جید اسا تذہ میں شار

کیے جاتے ہے۔ انہوں نے تحریک خلافت میں بھی حصہ لیا تھاجو مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر چلائی تھی۔
لیکن اس اتحاد کے دوران مظاہر وں اور دیگر دوسرے طریقوں میں وہ دینی اقدار کی پامالی کے مخالف تھے۔ انہوں نے ہی جمعیت علائے اسلام کی تشکیل کی اور اس کے پہلے صدر بنے۔ مولانا حسین احمد مدنی بیشائی کے اس فتو کا کا مدل جواب دیا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کولیگ میں شامل ہونا ممنوع قرار دیا تھا۔ ۱۹۲۵ء میں انہوں نے مسلم لیگ کے ایک اجلاس کی صدارت کی اور شرکاء کو آنے والے انتخابات کی اہمیت بتائی کہ وہ ہندوستان کے مسلم لیگ کے ایک اجلاس کی صدارت کی اور شرکاء کو آنے والے انتخابات کی اہمیت بتائی کہ وہ ہندوستان کے مسلم لیگ برطانیہ کی مسلم لیگ برطانیہ کی برویگیٹرہ کا شکار ہیں اور تحریک پاکستان کی کو ششوں کو نقصان پہنچار ہے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعدوہ دستوریہ پاکستان کی کو ششوں کو نقصان پہنچار ہے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعدوہ دستوریہ پاکستان کی کو ششوں کو نقصان کر بیات توام پاکستان کی بعدوہ دستوریہ پاکستان کی و ششوں کو نقصان کا بین کہ مسلم لیگ برکستان کی بعدوہ دستوریہ پاکستان کی و فقصان کہ بعض لوگ ہوئی۔ (\*)

قیام پاکستان کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی تواندہ دستور پاکستان کو اسلامی بنانے کے لیے شب روز کو شال رہے۔ ان ہی کی کو ششوں سے ۱۲ مارچ ۱۹۳۹ء کو قرار دار پاکستان منظور ہوئی۔ جس میں پاکستان کے نظریاتی رخ کو متعین کیا گیا۔ ان کی وفات پر وزیر اعظم لیافت علی خان نے اسمبلی کے اجلاس کے دوران ان کی وفات کو پوری ملت کا

<sup>(</sup>۱) قریشی ،اشتیاق حسین ،ڈاکٹر ،علماء میدان سیاست میں ،متر جم :ہلال احمد زبیری ، شعبہ تصنیف و تالیف وترجمہ ، کراچی یونیورسٹی ، جولائی ۱۹۹۴ء (ص: ۴۳۲)۔

<sup>(</sup>۲)ایضاً (ص:۴۳۵ تا ۴۳۷)\_

نقصان قرار دیااور انہیں زبر دست خراج عقیدت پیش کیا۔

## ســ مولاناشرف على تقانوى ومشاللة

مولانااشرف علی تھانوی عُیالیہ نے بھی تحریک پاکستان میں اہم کر دار اداکیا۔ وہ اپنے علم و ففنل اور تقویٰ کی وجہ سے ایک منجھے ہوئے عالم اور صوفی تھے۔ مولاناسید سلیمان ندوی عُیلیہ جیسے علمان کے مرید تھے۔ انہوں نے تحریک خلافت میں حصہ نہیں لیا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ اور ان کی رہنمائی میں جدوجہد کرنے کو مثبت نتیجہ خیز نہیں سبھتے تھے۔ اس لیے کہ ہندوؤں کے ساتھ ایک لمبے عرصے کی دشمنی کے بعد ان سے کسی خیر کی تو قع کرنا جمافت ہے۔ اور ہندواسلام کو مٹانے اور بدنام کرنے کی کو ششوں میں ہراول دستے میں شامل ہوتے تھے۔ اس وجہ سے جب دیوبند کی انتظامیہ سے ان کے اختلافات شدید ہوئے تو انہوں نے استعفٰ دے دیا۔ جب ان سے تحریک پاکستان میں عملی طور پر شامل ہونے کی درخواست کی گئ تو انہوں نے اپنااظمینان کرنے کے بعد پھر مسلم لیگ کی ہر طرح سے حمایت کی۔ اور مسلم لیگ کے اجلاسوں کے لیے اُن کے تحریر کی ارشادات پڑھ کر سنائے گئے کیوں کہ وہ علالت کے باعث ان جلسوں میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کے انتقال پر مسلم لیگ نے اپنے اجلاس سمانو مبر ۱۹۴۳ء کو ان کے لیے قرار داد تعزیت منظور کی ۔

مولانااشرف علی تھانوی عیشہ ہندؤوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

" یہ قوم (ہندو) نہایت احسان فراموش ہے مسلمانوں کو تواس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انگریزوں کی خدمت کے سلسلے میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیاوہ ظاہر ہے۔ دیکھوغدر سب کے مشورے سے نثر وع ہواجو کچھ بھی ہوا مگر اس پر مسلمانوں کو تباہ وہر باد کر دیا۔ بڑے بڑے رئیس ونواب ان (ہندوکوں) کی بدولت تختہ دار پر لڑکائے گئے پھر تحریک کا نگریس میں مسلمانوں نے حصہ لیا۔ بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کاصلہ شدھی کی صورت میں ملا، آئے دن کے واقعات اسی کے شاہد ہیں کہ ہر جگہ جہاں مسلمانوں کی آبادی قلیل دیکھی پریشان کر دیا مگر ان باتوں کے ہوتے ہوئے بھی بعض بدفہم اور بے سمجھ ان کو دوست سمجھ کر ان کی بغلوں میں گھتے ہیں۔ "''

''کانگریس میں مسلمانوں کی شرکت کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرناہے۔مسلمانوں کی کانگریس میں شرکت، ہندوؤں کے ساتھ مل کر کام کرنااور ان کوساتھ ملا کر کام کرنااسلام اور مسلمان دونوں کے لیے نہایت

<sup>(</sup>۱) علاء میدان سیاست میں (ص:۴۳۴)۔

<sup>(</sup>۲) سعید، احمد، پروفیسر، مولانااشرف علی تقانوی اور تحریک آزادی، مجلس صیانة المسلمین لا ډور، ۱۹۸۴ء (ص:۳۱)۔

خطرناک ہے۔

اسی طرح۲۹ رمحرم الحرام ۱۳۵۷ هه کومسلم لیگ کے ایک جلسے میں مولانااشر ف علی تھانوی صاحب تعظاللہ کا ایک خطیڑھ کرسنایا گیاجس میں بوجوہ وہ بذات خو دشریک نہیں ہوسکے:

'گویلیں اس وقت بظاہر جلسہ میں شریک نہیں ہوں کیوں کہ علاوہ ضعیف العمری کے اپنے خاص مشاغل ضرور یہ دینیہ کی وجہ سے اتنی فرصت نہیں پاتا کہ مجالس و اجتماعات میں شرکت کر سکوں۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ میں بوجہ ضعفِ قوائے جسمانیہ کے بھی مسلم لیگ میں عملی شرکت سے معذور ہوں۔ مگر میں دل سے آپ کے ساتھ ہوں اور مسلم لیگ کے مقاصد حسنہ سے متفق اور اس کی ترقی و بہود کے لیے دعا گو ہوں اور تمام مسلمانوں کو عموماً مشورہ دیتا ہوں کہ ہر شخص اپنی ہمت کے موافق مسلم لیگ کی ترقی اور شرعی حیثیت سے اس میں جو کو تاہی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرتارہے۔ "(۲)

پاکستان کا تخیل (خواب)سب سے پہلے مولانااشر ف علی تھانوی صاحب مُحیثاتیہ نے دیکھا، مولاناحسین احمد عث میں میں می مدنی مُحیّاتیہ کے مرید عبد المماجد دریا آبادی مُحیّاتیہ، مولانااشر ف علی تھانوی صاحب مُحیّاتیہ سے اپنی پہلی ملا قات کے احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"یاد کر لیجے کہ ۱۹۲۸ء تھا، اور ایک مخاطب روز نامہ ہمدرد کا ڈائر یکٹر تھا، ضبح اور دو پہر کی ملا کر طویل صحبت میں سیاسی پہلوؤں پر گفتگو آجانانا گزیر ساتھا، گفتگو آئی، حضرت نے اتنی معقولیت سے کی کہ ساری بد مگانیاں کا فور ہو کر رہیں۔ کون کہتا ہے حضرت 'گور نمنٹی " آدمی ہیں، لاحول ولا قوۃ جس نے بھی ایسا کہا، جان کر یا بے جانے، بہر حال جھوٹ ہی کہا۔ یہ تو خالص مسلمانوں کی گفتگو تھی، مسلمان بھی ایسا جوش دینی اور غیرت ملی میں کسی "خلافی" سے کم نہیں۔ پاکستان کا تخیل، خالص اسلامی حکومت کا خیال، یہ سب آوازیں بہت بعد کی ہیں پہلے پہل اس قسم کی آوازیہیں کان میں پڑی بس صرف حضرت کو ہم لوگوں کے اس وقت کے طریق کارسے پورااتفاق نہ تھا، لیکن یہ اختلاف تو بچھ ایسابڑ انحتلاف نہیں۔ نفس مقصد یعنی حکومت کا فرانہ سے گلوخلاصی اور دارالسلام کے قیام میں تو حضرت ہم لوگوں سے بچھ پیچھے نہ تھے، عجب نہیں جو بچھ آگے ہی ہوں۔ "(۳)

### ۴\_مولانا ظفر احمه تفانوی و مشکیه

مولانا ظفر احمد تھانوی عیاب ہمی تحریک پاکستان کے نمایاں رہنما تھے۔ انہوں نے بھی تحریک خلافت میں

<sup>(</sup>۱) مولانااشر ف علی تھانوی اور تحریک آزادی (ص:۸۹)۔

<sup>(</sup>۲) علوی، مسعود احسن، پروفیسر، ارشاداتِ حکیم الامت، طبع ثانی: جنوری ۱۹۸۳ء، اداره اسلامیات لا مور (ص: ۵۳۱)۔

<sup>(</sup>٣) دريا آبادي، عبد الماجد، نقوش واثرات حكيم الامت، ، مكتبه مدينه اردوبازار لابور، جون ١٩٦٣ء (ص:٢٨) \_

حصہ نہیں لیا، وجوہات وہی تھیں جو مولانا اشر ف علی تھانوی عملاً کے تھیں۔وہ جعیت علمائے اسلام کے بانیوں میں سے تھے۔ انہوں نے بھی مسلم لیگ کی کھل کر جمایت کی۔وہ کا نگریس میں شمولیت کو غیر اسلامی سبھتے تھے، اس لیے کہ وہ قیام پاکستان کی مخالف تھی۔اسی طرح سلہٹ جو کا نگریس سے وابستہ علما کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، انہوں نے وہاں جاکر درگاہ شاہ جلال میں ایک جلسے میں جس میں تقریباً ایک لاکھ افراد شریک تھے، خطاب کیا اور مسلم لیگ کے لیے حالات سازگار بنائے۔قیام پاکستان کے موقع پر خواجہ ناظم الدین کی درخواست پر انہوں نے ہی مشرقی بنگال میں پاکستان کا پر جم اہرایا۔(۱)

## ۵\_مفتی محمد شفیع و شالله

مفتی محمد شفیع عیداللہ ایک سکہ بند عالم دین تھے اور دینی حلقوں میں ان کی حیثیت مسلم تھی۔ وہ دارالعلوم کے صدر مدرس تھے۔ ان کی پوری توجہ درس و تدریس پر تھی اور عملی سیاست سے اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے۔ مگر تحریک پاکستان میں انہوں نے حصہ لیا اور مولانا شہیر احمد عثمانی (عملیت) کے ساتھ ہو لیے۔ ان کے نزدیک تحریک پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ انہوں نے پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ انہوں نے پاکستان کی مخالفت دراصل اسلام کے ساتھ مخالفت تھی، انہوں نے نظر سے پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ انہوں نے مغربی سرحد میں استصواب رائے کے موقع پر مولانا شبیر احمد عثمانی (عمیدی کے ساتھ عملاً حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد دستور سازی میں بہت سی اسلامی دفعات شامل ہوئیں۔ (۱

### ٢\_مولانااكرام خان بنگالي ويشالله

مشرقی بزگال سے تعلق رکھنے والے مولانا اکر ام خان تختالہ نے بھی تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی حمایت کی۔ آپ بزگالی اخبار' آزاد' کے ایڈیٹر تھے۔ اپنے علاقے میں انہوں نے لوگوں کے جذبات مسلم لیگ کی حمایت کرنے کی طرف راغب کیے۔ قیام پاکستان کے بعدوہ مجلس دستور ساز کے ممبر بھی رہے لیکن بزگال میں قوم پرستی کے حالات سے کافی مایوس تھے۔ (")

### ے۔مولانااحمدرضاخان بریلوی تیثالثہ

مولانا احمد رضاخان میں ایک جید عالم تھے۔ان کے خیال میں بھی ہندومسلم اتحاد ممکن نہیں تھا۔تحریک

<sup>(</sup>۱) علماء میدان سیاست میں (ص:۲۳۷)۔

<sup>(</sup>۲) ايضاً (ص:۲۳۸)\_

<sup>(</sup>٣) ايضاً

خلافت کے موقع پر علی برادران جب ان کے پاس ترک موالات پر دستخط کرانے گئے توان کا یہ جواب تھا کہ ہم سیاسی آزادی کے مخالف نہیں لیکن ہندومسلم اتحاد کے مخالف ہیں۔ (۱)

# ۸\_مولانانعیم الدین مراد آبادی و شاهدی

مولانا نعیم الدین مر اد آبادی و میشید مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والے عالم تھے۔احمد رضا خان کے بعد بریلویوں کی زمام کاران کے ہاتھ میں آگئ۔۱۹۳۸ء،۱۹۳۹ء میں مولانا نعیم الدین مر اد آبادی و میشید کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ہندوستان میں انگریزوں کازیادہ عرصہ تک رہنا ممکن نہیں ہے۔ توان کے جانے کے بعد اقتدار کس کے حصے میں آئے گاتووہ بھی اس خیال کے حامی ہو گئے کہ مسلم اکثریق صوبوں کو ملا کرایک اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے۔ قرار دادِ پاکستان کی منظوری کے بعد انہوں نے اپنی جماعت کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان میں عملی طور پر حصہ لینا شروع کیا اور ملک کی مختلف جگہوں میں جاکر قیام پاکستان کے نظریے کی جمایت میں تقریریں کیں۔ (۲)

### 9\_مولانا آزاد سبحانی تیشالله

مولانا آزاد سبحانی مین مین میں عید کی تھے۔ایک دفعہ مولاناابوالکلام آزاد مین میں عید کی عید کی غید کی غید کی میل میں عید کی نماز پڑھائی اور چوں کہ مولانا آزاد میتاللہ کا نگریسی تھے اور وہال ان کی سر گرمیاں بڑھ رہی تھیں تولو گوں نے ان کی جگہ مولانا آزاد سبحانی مین کو نماز پڑھانے کے لیے چنا، کیونکہ وہ نظریہ پاکستان کے حامی تھے۔(")

### ٠ ا\_مولاناعبد الحميد بدايوني ومثاللة

مولاناعبد الحمید بدایونی و شالیه بھی تحریک پاکستان کے پرجوش کارکن تھے۔ لیکن جب مسلم لیگ اور کا نگریس کے مابین نظریاتی اختلاف نمایاں ہوا تو وہ مسلم لیگ سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان آئے اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی (وعشلہ) کے ساتھ مل کرجمعیت علائے یاکستان کی بنیادر کھی۔(م)

اسی طرح مولانا احمد علی،مولانا جمال میاں،مولانا ثناءاللہ، ابن حسن جارچوی اور حافظ کفایت حسین مُخِطَلْتُهُ وغیر ہ نے بھی تحریک یاکستان کی حمایت میں بھر پور کام کیا۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>۱) علاء میدان ساست میں (ص:۴۴۰)۔

<sup>(</sup>٢) الضاً (ص:١٦٨،٠١٨)\_

<sup>(</sup>٣) ايضاً (ص:٣٨٢،١٩٨٢)\_

<sup>(</sup>۴) ايضاً (ص:۲۴۲)\_

<sup>(</sup>۵) الضاً

### اا\_مولانامو دو دی چیشاند

مولانا مودودی عین تقسیم ہند کی تحریک میں پیش پیش رہے، جس کے لیے ۱۹۳۸ء اور ۱۹۳۹ء میں مولانا مودودی عین تقسیم ہند کی تحریک میں پیش بیش رہے، جس کے لیے ۱۹۳۸ء اور ۱۹۳۹ء میں مولانا مودودی عین ترجمان القرآن میں مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا جس کے ذریعے کا نگریس کو بے نقاب کیا اور مسلمانوں کو خبر دار۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ بیان کی، کا نگریس کی لا دینیت کا شمسخر اڑا یا اور ہندوستان کے لیے جمہوری طرز حکومت کی غیر موزونیت ثابت کی۔ اس لیے کہ ہندوستانی جمہوریت میں چار ہندوووٹوں کے مقابلے میں صرف ایک مسلم دوٹ ہوگا۔ (۱)

مولانامودودی عثب نے تقسیم ہند کے لیے تین تجاویز پیش کیں:

ا۔ پہلی تجویزیہ تھی کہ ایک بین الا قوامی وفاق بنایاجائے جس کے تحت ہر قوم کو تہذیبی آزادی دی جائے۔ تا کہ وہ اپنے اصولوں اور روایات کے مطابق جداگانہ طور پر اپنا نظام حکومت چلا سکیں۔ ریاست کی انتظامی، دفاعی، تشریعی ہر شعبہ میں متعلقہ قوم کا حصہ اس کی آبادی کے مطابق ہو۔

۲۔ دوسری تجویزیہ تھی کہ ہندو سان کی مختلف اقوام کے لیے زمینیں مختص کر دی جائیں، جہال وہ آزادانہ طور پر امور حکومت چلا سکیں۔ اسی طرح تقریباً پچیس سال کا عرصہ آبادی کے تباد لے کے لیے رکھ لیا جائے۔ اس دوران مقامی حکومتوں کوزیادہ سے زیادہ خود مختاری دے دی جائے اور وفاقی اختیارات کو کم سے کم رکھا جائے۔ سلاتیس میں تجویزیہ تھی کہ اگر مندر جہ بالا دونوں تجاویزنا قابل قبول ہوں تو مسلمانوں کی ریاستیں الگ بنائی جائیں اور ان کا وفاق بھی علیحدہ بنایا جائے۔ اسی طرح ہندوریاستیں اور ان کا وفاق الگ بنایا جائے۔ اسی طرح ان وفاقوں کے مابین امور میں تعلقات ہوں مثلاً تجارت اور باہمی تعاون وغیرہ۔ (۱)

مندرجہ بالا تجاویز میں سے تیسری تجویز دراصل قیام پاکستان کی تجویز تھی۔ جس میں مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ، جس میں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، شامل تھا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے قیام پاکستان کے لیے عملی جدوجہد کرنے والی جماعت مسلم لیگ کی حمایت نہیں کی تو بنیادی طور پر وہ لیگ کے قائدین کی دینداری سے مطمئن نہیں تھے۔ اس لیے کہ مولانا مودودی تحقیقت کے نزدیک مسلمانوں کے لیے جداگانہ ریاست کے حصول کا مقصد اس ملک میں شریعت کا نفاذ تھا۔ اور اس کی عملی تظیق کے حوالے سے وہ مسلم لیگ کے سر کر دہ لیڈروں سے مطمئن نہیں تھے۔

<sup>(</sup>۱) ماہنامہ چراغ راہ۔ کراچی، نظریہ پاکستان نمبر (ص: ۵۱۰)۔

<sup>(</sup>٢) الضاً (ص: ١٥)

### ڈاکٹراشتیاق حسین قریشی لکھتے ہیں:

"ان (مولانامودوی مُوالدُ ) کو مسلمانوں کی نسبت اسلام سے زیادہ دلچیسی تھی کیونکہ مسلمان اس لیے مسلمان اس لیے مسلمان تھے کہ وہ ایک فی یاایک قومی وجود سے تعلق رکھتے ہوں بلکہ اس لیے مسلمان شے کہ ان کاعقیدہ اسلام پر تھا۔ اس لیے ان کے ذہن میں اولین ترجیح اس بات کو حاصل تھی کہ اسلام کے ساتھ مسلم وفاداری کو تقویت بہنچائی جائے۔ یہ کام مسلمانوں کی ایک ایس جماعت ہی انجام دے سکتی تھی جو خلوص قلب کے ساتھ اسلام پر ایمان رکھتی ہواور اس سے محض زبانی ہمدردی نہ کرتی ہو۔ اور محض عقیدہ اس وقت تک غیر موثر تھاجب تک کہ اس کے نتیج میں انفر ادی اور محاشرتی اور اجتماعی عمل پیدا نہ ہو۔ اس قسم کی کوئی جماعت موجود نہیں تھی اور اسے پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ صرف اسی طرح وجود میں لائی جاسکتی تھی کہ اسلام کو محض ایک ادارتی انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی۔ انہوں نے مسلم لیگ کی مخالفت نہیں کی مگروہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس انہوں نے جماعت اسلام پر عقیدہ کی۔ انہوں نے مسلم لیگ کی مخالفت نہیں کی مگروہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس پرست، اسلام پر عقیدہ کو الے اور نہ رکھنے والے ، عامل مسلمان اور وہ لوگ جو عقیدہ تورکھتے ہیں مگریہ عقیدہ شامل ہیں۔ "(ا)

# قائد اعظم اور نظريه پاکستان

قائد اعظم پاکستان کے بانی کہلاتے ہیں۔۱۹۳۴ء میں انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت سنجالی اور انہی کی قیادت میں ہی بالآخر الرڈ ماؤنٹ بیٹن نے ۱۹۲۷ء میں ۱۹۳۷ء کو برطانوی حکومت کی جانب سے اقتدار پاکستان کی دستوریہ کو منتقل کر دیا۔ جنگ پلاسی (۱۷۵۷ء) میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد سے جہد مسلسل کے ذریعے بالآخر مسلمانوں نے آزادی کی منزل کو حاصل کر لیا۔ (۲)

اب ہم بانی پاکستان کے افکار و نظریات کا مطالعہ کریں گے کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے مسلمانوں کو یہ ملک حاصل کرکے دیا۔ کیااس کا مقصد صرف مسلمانوں کے لیے علاحدہ ملک کا قیام تھا، جس سے وہ اپنے سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کرتے یااس مملکت کے قیام کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایساخطہ زمین جس میں دین اسلام کا عملی انطباق ہو اور اللہ کے احکامات پر مبنی نظام حکومت وریاست قائم ہو تا کہ اقوام عالم کو خدائی نظام حکومت و سیاست کی فیوض و برکات کا ادراک ہو سکے۔ ذیل میں ہم قائد اعظم کے متفرق مواقع پرکی جانی والی تقاریر و

<sup>(</sup>۱) علاء میدان سیاست میں (ص:۴۴۳)۔

<sup>(</sup>۲) الحابد، شریف، پیروفیسر ، تحریک پاکستان پس منظر و تجزیه ، قائد اعظم اکاد می کراچی ،۱۹۸۷ء (ص:۹۳) \_

بیانات کے اقتباسات پیش کریں گے جس سے ان کے افکار و نظریات کا بخونی اندازہ کیا جاسکتا ہے: ۲۷ جنوری ۱۹۳۸ء کو کلکتہ میں قائد اعظم نے مومن انصار جماعت کے سپاس نامے کے جواب میں خطاب کیا جس کو اس طرح رپورٹ کیا گیا:

"کہ انہوں نے لندن اس لیے چھوڑااور زندگی کاموجو دہ سخت دشوار اور جانکاہ راستہ اس لیے اختیار کیا کہ ان کے ذہمن میں اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ہند کے مسلم فرقے اور اسلام جس کا ایک رکن ہونے میں انہیں فخر حاصل ہے کے سابی مستقبل کو انتشار کا خطرہ لاحق ہے۔ کیوں کہ ہندوستان میں اس کی ایک جر اُت مند اور سیح قیادت اور شیخیم کا کلیۂ فقد ان ہے۔ کافی غور وخوض اور تجربے کے بعد وہ اس سوچے سمجھے نتیجے پر پہنچہ ہیں کہ اگر مسلمانانِ ہنداور ان کے جملہ طبقے اور گروہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہوئے قوہند میں غلامی اور محکومی ان کا مقدر ہوگی ۔ مسلمانانِ ہنداور ان کے جملہ طبقے اور گروہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہوئے قوہند میں غلامی اور محکومی ان کا مقدر ہوگی ۔ مسلمانوں کی آواز صحر ای صدائے علاوہ پھھ موگی۔ حب رسول مقبول منگولی تو تو یہ ہوئی تو دنیا بھر میں ایک اقلیت میں سے لیکن فہر آن مجید کی اعانت سے انہوں نے ساری کا کنات کو چینج کیا اور مختر ترین مدت میں دنیا میں عظیم ترین انقلاب برپاکر دیا۔ اگر مسلمان یقین کی وہ قوت، شظیم، نظم وضیط اور ایثار کی وہ طاقت حاصل کر لیں قوانہیں ساری دنیا کی معاند انہ قوتوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہیں چا ہے کہ وہ اپنی سہل نگاری کو جھٹک دیں، شکست معاند انہ قوتوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہیں چا ہے کہ وہ اپنی سہل نگاری کو جھٹک دیں، شکست خوردہ وہ بنیت اور مایوسی سے نجات حاصل کر لیں۔ وہ اپنا تھین دوبارہ حاصل کر لیں، اپنی روحوں کو دوبارہ تخیر کر لیں اور ہند میں اپنی تاریخ پھرر قم کریں۔ "(۱)

۱۶/ اپریل ۱۹۳۸ء کو کلکتہ میں قائد اعظم نے علامہ اقبال کی وفات پر تعزیتی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے مایا:

"ڈاکٹر سر مجمد اقبال کے انقال پر ملال کی خبر نے عالم اسلام کو رنج والم میں مبتلا کر دیا ہے۔ بلاشبہ وہ عظیم ترین شعراء، فلسفیوں اور بنی نوع انسان کے صاحبان بصیرت میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ملک کی سیاست اور عالم اسلام کی دانش و بینش اور ثقافتی تعمیر نو میں ایک ممتاز کر دار ادا کیا۔ میر بے لیے تووہ ایک ذاتی دوست فلسفی اور رہنما تھے اسی طرح میر بے لیے وجد انی اور روحانی تائید کا ایک بڑا منبع تھے۔ وہ صاحبِ فراش تھے لیکن بیروہی تھے جو پنجاب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے پنجاب کے تاریک ترین ایام میں تن تنہا ایک چٹان کی طرح مسلم لیگ کے پرچم کے ساتھ ڈٹ گئے اور ساری دنیا کی خالفت کو خاطر میں نہ لائے۔ "'')

سار نومبر ۱۹۲۹ء کو جمبئی میں قائد اعظم نے عید کے موقع پر آل انڈیاریڈ یومیں نشری تقریر میں فرمایا:

<sup>(</sup>۱) صدیقی، اقبال احمد (مترجم)، قائد اعظم: تقاریر و بیانات، جلد دوم، بزم اقبال، لا بور، نومبر ۱۹۹۸ء (ص: ۲۰۰۰)۔

<sup>(</sup>٢) ايضاً (ص:٢٢٩)\_

" قر آن مجید میں انسان کو در حقیقت خلیفۃ اللہ کانام دیا گیا اگر انسان کی اس تعریف کی کوئی اہمیت ہے تو یہ ہم پر اتباع قر آن کا فریضہ عائد کرتی ہے، کہ ہم دوسر وں کے ساتھ وہ سلوک روار تھیں جو اللہ اپنی مخلوق بنی نوع انسان کے ساتھ رکھتا ہے۔"()

۲۵ ر مارچ ۱۹۴۰ء کو قائد اعظم نے یوم اقبال کی صدارتی تقریر میں فرمایا:

"اگر میں اس وقت تک زندہ رہا کہ ہند میں مسلم ریاست کا حصول دیکھ سکوں اور اس وقت مجھے کلام اقبال اور مسلم ریاست کی فرماں روائی پیش کی گئی کہ دونوں میں سے ایک چن لوں تو میں بلا تامل اول الذکر کا انتخاب کروں گا۔ "(۲)

۲۷ر دسمبر ۱۹۴۰ء کواحمد آباد میں قائد اعظم نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"پاکستان دونوں اکثریتی قوموں کے لیے حصول آزادی کا جلد ترین راستہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ خوف دامن گیر نہیں ہوناچاہیے کہ ہندواکثریت کے صوبے انہیں کچل دیں گے۔ ہمیں اقلیتی میں اپنی نقذیر کاسامنا کر ناچاہیے لیکن مسلم اکثریتی صوبوں کو آزاد کرادیناچاہیے تا کہ وہ اپنی زندگی بسر کر سکیس آزاد ریاستوں میں اسلامی قوانین کے مطابق اپنی حکومت بناسکیں۔""

• ار مارج ۱۹۴۱ء کو قائد اعظم نے مسلم یو نیورسٹی یو نین علی گڑھ میں خطاب کے دوران فرمایا: "پاکستان نہ صرف ایک قابل حصول منزل ہے بلکہ واحد منزل ہے اگر آپ اس ملک میں اسلام کو مکمل تباہی سے بچاناچاہتے ہیں۔ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے لیکن ہمیں اسے لینا ہے۔"<sup>(\*)</sup>

۱۹۲۷ اپریل ۱۹۴۳ء کو قائد اعظم نے صوبہ سر حد مسلم اسٹوڈ نٹس فیڈریشن کے نام اپنے پیغام میں فرمایا: "ہماری رہنمائی اور بصیرت کے لیے عظیم ترین پیغام تو قر آن مجید میں موجود ہے۔ ہمیں جو پچھ کرناہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کو پہچا نیں اور ان عظیم صفات،خوبیوں اور قوتوں کو بھی جن کے ہم حامل ہیں۔"(۵)

۲۷ر دسمبر ۱۹۳۳ء کو کراچی میں قائداعظم نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "وہ چیز جس نے مسلمانوں کو متحد رکھاہے اور جواس قوم کی اساس ہے وہ اسلام ہے۔عظیم صحیفہ قر آن ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ سجتی ہوتی جائے گ

<sup>(</sup>٢) ايضاً (ص:٣٧٥)\_

<sup>(</sup>٣) ايضاً (ص:٣٥٥) \_

<sup>(</sup>۴) ایضاً (ص:۲۰۱۹)۔

<sup>(</sup>۵) ایضاً،ایریل۱۹۹۸ء(ص:۱۴۴)\_

کیوں کہ ہم ایک خدا، ایک رسول مُنگانِیَّم ، ایک کتاب، ایک قبلہ ، اور ایک ملت پر یقین رکھتے ہیں۔ ''() ۸؍ مارچ ۱۹۴۴ء کو علی گڑھ میں قائد اعظم نے ڈاکٹر سر ضیاءالدین احمد کے ظہر انے میں اپنی تقریر میں نظریہ یاکستان کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"مسلمانوں کے ہند میں اپنی حکومت قائم کرنے سے بہت پہلے جس دن ہند میں پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اسی لمحے پاکستان کا آغاز ہو گیا۔ جو نہی ایک ہندو نے اسلام قبول کیا اسے نہ صرف مذہبی اعتبار سے بلکہ معاشرتی، ثقافتی اور اقتصادی لحاظ سے بھی مر دود قرار دے دیا گیا۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا اسلام نے اس پر فرض عائد کر دیا کہ وہ اپنی شاخت اور انفر ادیت کو کسی اجنبی معاشرے میں ضم نہ کرے۔ زمانہ قدیم سے عہد ہد ہندور ہے اور مسلمان، مسلمان۔ اور انہوں نے اپنی شخصیتوں کو ایک دوسرے میں ضم نہیں کیا، یہ ہے بنیادیا کتان کی۔ "(۲)

(اسی طرح) یورپ اور امریکہ کے اعلیٰ فوجی افسروں کے اجتماع میں ان سے دریافت کیا گیا کہ پاکستان کا مصنف کون تھا؟مسٹر جناح کاجواب تھاہر مسلمان۔(۳)

۵ر نومبر ۱۹۴۷ء کونٹی دہلی میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی منصوبہ بندی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
" یہ ہمارامقصد نہیں کہ امیر اور زیادہ امیر ہوجائے اور چند افراد کے ہاتھوں میں ار تکازِ دولت کاعمل تیز سے تیز تر
ہوجائے۔عوام کامعیار زندگی عام طور پر بلند ہواور میں توقع کر تاہوں کہ آپ کی کمیٹی اس ضروری سوال پر پوری
توجہ دے گی۔ہمارامطمح نظر سرمایہ دارانہ نہیں بلکہ اسلامی ہوناچا ہیے۔ من حیث المجموع عوام کے مفادات اور ان
کی فلاح و بہبود ہمہ وقت ذہن میں رہنی چاہیے۔ (م)

۸ ستمبر ۱۹۴۵ء کو قائد اعظم نے مسلمانان ہند کے نام عید کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے کہا:
"ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآنی احکام صرف مذہبی اور اخلاقی امور تک محدود نہیں ہیں۔ گبن کے بقول
"اطلا نتک سے گنگا" تک قرآن کو ایک بنیادی ضابطے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، نہ صرف دینیات کے اعتبار
سے بلکہ سول اور فوجد اری ضابطوں اور ایسے قوانین کے لحاظ سے جو بنی نوع انسان کے افعال اور املاک پر اللہ
تعالیٰ کے غیر مبدل قوانین کے طور پر محیط ہے۔ جہلا کے سوا ہر شخص اس امر سے واقف ہے کہ قرآن کر یم
مسلمانوں کاعام ضابطہ حیات ہے۔ ایک دینی، معاشرتی، سول، تجارتی، فوجد اری ضابطہ ہے۔ رسوم

<sup>(</sup>۱) فرموداتِ قائد، قائداعظم اکیڈ می،۲۰۰۱ء(ص:۷)۔

<sup>(</sup>۲) قائد اعظم: تقاريروبيانات، جلد دوم، اپريل ۱۹۹۸ء (ص:۲۲۵) ـ

<sup>(</sup>٣) ايضاً (ص:٢٦٥)\_

<sup>(</sup>۴) ايضاً (ص:۲۹۷\_۲۹۷)\_

کار جنوری۱۹۴۷ء کولاہور میں قائداعظم نے خواتین کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
"ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان، پنجاب، شال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ، بنگال اور آسام پر جہاں مسلمانوں کی
اکثریت ہے مسلمانوں کی حکومت ہو۔ انہوں نے کہا: اگر ہم [قیام] پاکستان کی جدوجہد میں کامیاب نہیں ہوتے
توہندسے مسلمانوں اور اسلام کانام ونشان حرف غلط کی طرح مٹادیا جائے گا۔"(۱)

ااراگست ۱۹۴۷ء کو قائد اعظم نے مجلس دستور ساز پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہونے پر تقریر کے دوران اقلیتی برادری سے مخاطب ہو کر فرمایا:

"اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں۔ اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں۔ آپ کا کسی مذہب، ذات پات یاعقیدے سے تعلق ہو کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ جیسا کہ آپ آپ کو تاریخ کے حوالے سے یہ علم ہو گا کہ انگلستان میں کچھ عرصہ قبل حالات اس سے بھی اہتر تھے جیسے کہ آج ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ نے ایک دوسرے پر ظلم ڈھائے۔ آج بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں ایک مخصوص فرقے سے امتیاز برتا جاتا ہے اور ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ خداکا شکر ہے کہ ہم نے ایسے حالات میں سفر کا آغاز نہیں کیا ہے۔ ہم اس زمانے میں ابتداء کررہے ہیں جب اس طرح کی تفریق روانہیں رکھی جاتی۔ دو فر قول کے مابین کوئی امتیاز نہیں۔ مختلف ذاقوں اور عقائد میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی ہیں اور ایک مملکت کے کیساں کی جاتی۔ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتداء کر رہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اور ایک مملکت کے کیساں شہری ہیں۔ "(۲)

مزيد فرمايا:

"اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے بیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے

<sup>(</sup>۱) قائداعظم: نقاریروبیانات، بزم اقبال،لا هور،۱۹۹۸ء، جلد دوم،اپریل ۱۹۹۸ء (ص:۵۷۳)۔

<sup>(</sup>۲) الضاً، جلد چهارم ،۱۹۹۸ه(ص:۲۷\_۲۷)\_

<sup>(</sup>٣) ايضاً (ص:٣٥٩)\_

جیسے زمانہ گزر تاجائے گانہ ہندو، ہندورہ گا،نہ مسلمان، مسلمان۔ مسلمان مذہبی اعتبار سے نہیں، کیونکہ یہ ذاتی عقائد کامعاملہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری کی حیثیت سے۔ "()

اس تقریر کے دوران قائداعظم نے خاص طور پر اقلیتوں کے احساس محرومی ختم کرنے اور انہیں اس ملک کے بیسال شہری ہونے، اور ان کے حقوق کے مکمل تحفظ کا یقین دلایا۔ اس لیے کہ دین اسلام میں مملکت کے بیساں شہری ہونے، اور ان کے حقوق کے مکمل حفاظت بنیادی فرائض میں سے ہے کہ وہ اقلیتوں کی جان، مال، عزت و آبر واور ان کی عبادت گاہوں کی مکمل حفاظت کرے اور انہیں اپنے عقائد ومذہب کے مطابق آزادانہ طور پر اپنے مراسم عبودیت اداکرنے کے آزادانہ مواقع فراہم کے جائیں۔

قاکداعظم کی تقریر کے اس جھے' اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں۔ اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کی اور عبادت گاہ میں۔ آپ کا کسی نہ جب، ذات پات یاعقید ہے سے تعلق ہو کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ 'اور ' جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گانہ ہندو، ہندور ہے گا،نہ مسلمان، مسلمان نہ بھی اعتبار سے نہیں ، 'کیو نکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری کی حیثیت ہے 'سے بعض سیکولر عناصر یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں کہ کہ بانی پاکستان اس ملک کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے عظم فہمی پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں کہ کہ بانی پاکستان اس ملک کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے جس میں ریاست و حکومت میں تو اسلام کی کوئی عمل داری نہیں ہو گی۔ ہاں انفرادی اعتبار سے جو کوئی اپنے خصے سے اس کا دور دور تک یہ مفہوم نہیں بنا۔ اگر سیاتی وسبات کے اعتبار سے دیکھاجائے تو یہ پاکستان بننے سے تین روز قبل کی فی البدیہ تقریر ضیء مبریں بنا۔ اگر سیاتی وسبات کے اعتبار سے دیکھاجائے تو یہ پاکستان بننے سے تین نظر کی۔ اس تقریر کا مقصد اقلیتی برادری کے اس زعم کا ازالہ تھا کہ جب یہ مسلمانوں کا ملک بن گیا تو ہمار ساتھ کیا سلوک روار کھا جائے گا۔ قائدا عظم نے اس دع کی زائبیں ان کے وہی حقوق گنوائے جو کہ دین اسلام ساتھ کیا سلوک روار کھا جائے گا۔ قائدا کو دیے ہیں۔ اور اس تقریر کے سیاق وسباق سے بھی اس پہلوکا اند ازہ کیا حاسکتا ہے۔

سب سے پہلے تو قائد اعظم نے دستوریہ کاشکریہ اداکیا کہ انہوں نے انہیں دستوریہ کا صدر منتخب کیا۔ بعد ازاں انہوں نے دستوریہ کے فرائض کی طرف نشاندہی کی کہ دستوریہ کاکام مملکت خداداد پاکستان کے لیے نیا دستور مرتب کرناہے اور وفاقی قانون سازادارے کو آزاداور خود مختار بناناہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) قائداعظم: تقاريروبيانات، جلد چېارم،۱۹۹۸ء (ص:۳۹۰)\_

<sup>(</sup>٢) الضاً (ص: ٣٥٧)\_

اگر قائد اعظم پاکستان کو سیکولر بناناچاہتے تو دستوریہ کو نئے دستور کے بنانے کی ذمہ داری کیوں سونپی جاتی۔اس لیے کہ ۱۹۳۵ء کا ایکٹ بھی تو ریاست اور حکومت کو لو گوں کے مذہبی عبادات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا۔

اس کے بعد قائد اعظم نے دستوریہ سے خطاب میں فرمایا کہ آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ آپ لو گوں کے جان،مال وعزت کے محافظ بنیں۔اور ان کے مذہبی عقائد کو تحفظ دیں۔ (۱)

قائد اعظم کایہ فرمان عین اسلامی حکومت کے فرائض کی طرف نشاند ہی کر تاہے کہ حکومت اپنے شہریوں کی جان ومال وعزت کی محافظ ہوتی ہے۔

اس کے بعد قائداعظم نے دستوریہ سے خطاب میں ملک سے رشوت، بدعنوانی، چور بازاری، جیسی برائیوں کو ختم کرنے پر زور دیا۔ اور فرمایا کہ میں اس معاملے میں کسی امیر ، غریب، یااعلیٰ سطح کی کسی قشم کی سفارش بر داشت نہیں کروں گااور ان برائیوں کو سختی سے کچل دیاجائے۔ (۲)

یہ بھی اسلامی حکومت کے بنیادی فرائض میں شامل ہے کہ وہ مملکت سے برائیوں کے خاتمہ کے لیے سخت ترین اقد امات کرے۔اور اس چیز کی طرف قائد اعظم نے زور دیا۔

اس کے بعد قائد اعظم نے فرمایا کہ بر صغیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا مل جل کر رہنانا ممکن تھااور اس کی تقسیم ناگزیر تھی۔ تواب اس کے بعد ہمیں مل جل کریہاں کے رہنے والے یکساں شہری کی حیثیت سے ملک کی ترقی میں کر داراداکریں۔(۳)

یہاں پر بھی قائداعظم نے دو قومی نظریے کااعادہ کیا کہ مسلمان اور ہندو کسی طور پر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے سے ۔ ظاہر ہے صرف مذہبی عبادات میں تو ہندوؤں کو بھی مسلمانوں پر کوئی اعتراض نہ ہو تا۔ اعتراض تو اسی صورت میں ہو تا کہ جب مسلمان اپنے لیے اللہ کاعطاکر دہ سیاسی،معاشی،معاشر تی نظام چلاتے۔

اس کے بعد قائد اعظم نے اقلیتوں کے حقوق پر خاص طور پر زور دیا کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے مذہبی عبادت گاہوں میں عبادت کریں،ان کو مکمل تحفظ حاصل ہو گا اور پہ کہ وہ ملک کی ترقی میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنا کر دار اداکریں۔

جہاں تک معاملہ ہے کہ " جیسے جیسے زمانہ گزر تا جائے گانہ ہندو، ہندور ہے گا،نہ مسلمان، مسلمان۔ مسلمان

<sup>(</sup>۱) صدیقی،۱۹۹۸ء(ص:۳۵۷)۔

<sup>(</sup>٢) ايضاً (ص:٣٥٨)\_

<sup>(</sup>٣) ايضاً (ص:٣٥٨)\_

مذہبی اعتبار سے نہیں، کیوں کہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری کی حیثیت سے۔"تواس کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی نظر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو یکساں شہری کے حقوق ملیں گے۔

اس کے علاوہ قائداعظم کے اس سے ماقبل بیانات اور اس کے مابعد بیانات کوسامنے رکھ کر اس کا وہی نتیجہ اخذ کیا جائے گاجو اوپر کی سطور میں بیان کیا گیا ہے۔ورنہ پھر قائد اعظم کے ان اقوال کا کیا مطلب سمجھا جائے گاجس میں انہوں نے فرمایا:

- 🖸 "آزادریاستول میں اسلامی قوانین کے مطابق اپنی حکومت بناسکیں۔"
- © "پاکتان نہ صرف ایک قابل حصول منزل ہے بلکہ واحد منزل ہے اگر آپ اس ملک میں اسلام کو مکمل تباہی سے بچاناچا ہے ہیں۔"
  - 🖸 "ہماری رہنمائی اور بصیرت کے لیے عظیم ترین پینام تو قر آن مجید میں موجودہے۔"
  - ⊙ "وه چیز جس نے مسلمانوں کو متحدر کھاہے اور جواس قوم کی اساس ہے وہ اسلام ہے۔"
    - 🖸 "بهارالمطمح نظر سرمایه دارانه نهیس، بلکه اسلامی موناچاہیے۔"
- "اسلام محض روحانی عقائد، نظریات اور رسم ورواج کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے۔یہ ایک مکمل ضابطہ
   حیات ہے اور پورے مسلم معاشرے پر محیط ہے، زندگی کے ہر شعبے میں من حیث المجموع اور انفرادی طور پر
   جاری وساری ہے۔"
  - 🖸 " آج بھی اسلامی اصولوں کازندگی پراسی طرح اطلاق ہو تاہے جس طرح تیرہ سوسال پیشتر ہو تا تھا۔"
- © "اسلام نه صرف رسم ورواج ، روایات اور روحانی نظریات کا مجموعہ ہے ، بلکہ اسلام ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ بھی ہے جواس کی حیات اور اس کے رویہ بلکہ اس کی سیاست واقتصادیات وغیر ہ پر محیط ہے۔"
  - "جميں چاہيے كه اپنى جمہوريت كى عمارت صحيح اسلامى نظريات پر قائم كريں۔"
- ⊙ "مجلس دستورساز پاکستان کو ابھی پاکستان کے لیے دستور مرتب کرنا ہے۔ مجھے اس بات کا تو علم نہیں کہ دستور کی حتمی شکل کیاہو گا۔ لیکن مجھے اس امر کایقین ہے کہ یہ جمہوری نوعیت کا ہو گاجس میں اسلام کے لاز می اصول شامل ہوں گے۔ آج بھیان کا اطلاق ایسے ہی ہوسکتا ہے، جیسے تیرہ سوبرس قبل ہوسکتا تھا۔"
- " آپ کا تحقیق شعبه ، بنکاری کے طور طریقوں کو معاشر نی اور اقتصادی زندگی کے اسلامی تصورات سے ہم
   آ ہنگ کرنے کے سلسلے میں جو کام کرے گامیں ان کادلچین کے ساتھ انتظار کروں گا۔"
- ⊙ "ونیا کے سامنے ایک ایساا قضادی نظام پیش کرناہو گا جس کی اساس انسانی مساوات اور معاشرتی عدل کے سیے اسلامی تصور پر استوار ہو۔ "
- 🖸 "زمانه قدیم سے عہد به عہد ہندو، ہندورہے اور مسلمان، مسلمان اور انہوں نے اپنی شخصیتوں کو ایک

دوسرے میں ضم نہیں کیا، یہ ہے بنیاد پاکستان کی۔"

قائداعظم کی ۱۱راگست ۱۹۴۷ء کی تقریر کے حوالے سے ڈاکٹر شہز ادا قبال شام لکھتے ہیں:

" قائداعظم ایک عظیم سیاست دان اور عظیم قانون دان تھے۔ ان کی اس تقریر کاجائزہ لیاجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فی البدیہہ اور فوری اظہار کے لیے کی جانے والی یہ تقریر انتہائی مختاط اور پنے تلے الفاظ پر مشتمل تھی۔ ایک طرف تواس تقریر میں ایک سیاست دان کالب واجہہ نظر آتا ہے جو سطح بین افراد کے نزدیک قائد اعظم کی گزشتہ تمام تقاریر، خطوط اور قول و قرار سے بظاہر انحراف تھاجو یقیناً قائد اعظم کے مرتبے کے شایان شان قطعاً نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسمبلی کی اس کارروائی کے اخبارات میں شائع ہونے پر کوئی ایسا تہلکہ مخینا نظر نہیں آیا جس سے کہا جاسکنا کہ قائد اعظم اپنے گزشتہ اصولوں سے پھر گئے۔ یہ تو بعد کے سطح بین اور مخصوص نہیں آیا جس سے کہا جاسکنا کہ قائدا عظم اپنے گزشتہ اصولوں سے پھر گئے۔ یہ تو بعد کے سطح بین اور مخصوص نہیں استعال کیے گئے الفاظ کا جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ قانون کی میز ان پر پر کھا جاچکا ہے، حالانکہ یہ تقریر فی البدیہہ تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قائدا عظم کے افکار و نظریات کس قدر صاف اور واضح تھے۔ ان کی فکر کسی کجی کی طرف مائل نہ تھی۔ "(۱)

قائداعظم کے ان اقوال وارشادات کے بعد کوئی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان قائداعظم پر ایسابہتان نہیں باندھ سکتا۔ مزیدیہ کہ اس دستوریہ میں مولانا شبیر احمد عثانی وَشَاللّٰهُ اور دیگر کئی علائے کرام موجود تھے۔ انہوں نے بھی قائداعظم کی اس تقریر پر کوئی جیرت کا اظہار نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو ابھار نے کے لیے تو اسلام کانام لیتے رہے اور حقیقت میں وہ پاکستان کو سیولر سٹیٹ بنایا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک بھی قائد اعظم کی تقریر کا مقصد وہی تھاجو اوپر کی سطور میں واضح کر دیا گیا۔ مزیدیہ اار اگست ۱۹۸۷ء کے بعد کے بھی ہم کئی اقوال پیش کر چکے ہیں جس میں پاکستان میں اسلامی نظام حکومت کے حوالے سے قائد اعظم کا نظریہ بالکل واضح اور پیش کر چکے ہیں جس میں پاکستان میں اسلامی نظام حکومت کے حوالے سے قائد اعظم کا نظریہ بالکل واضح اور پیش کر چکے ہیں جس میں پاکستان میں اسلامی نظام حکومت کے حوالے سے قائد اعظم کا نظریہ بالکل واضح اور

۲۵ر جنوری۱۹۴۸ء کو کراچی میں قائد اعظم نے عید میلادالنبی سَلَیْ اَلَیْمُ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

" آج بھی اسلامی اصولوں کا زندگی پر اسی طرح اطلاق ہو تاہے جس طرح تیرہ سوسال پیشتر ہو تا تھا۔رسول اکرم مَنَّا لِیُّنِیِّمُ ایک عظیم ایک عظیم

\_\_\_\_

مدبر تھے، آپ مُنگافِیْنِ ایک عظیم فرمانروا تھے، جنہوں نے حکمرانی کی۔جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں توبلاشبہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو بالکل نہیں سراہتے۔ اسلام نہ صرف رسم وروائی، روایات اور روحانی نظریات کا مجموعہ ہے، بلکہ اسلام ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ بھی ہے۔جو اس کی حیات اور اس کے رویہ بلکہ اس کی سیاست واقتصادیات وغیرہ پر محیط ہے۔ یہ وقار، دیانت، انصاف، اور سب کے لیے عدل کے اعلیٰ ترین اصولوں پر مبنی ہے۔ ایک خدااور خدا کی توحید اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اسلام میں ایک آدی اور دوسر ہے آدمی میں کوئی فرق نہیں۔ مساوات، آزادی، یکا نگت، اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ اس زمانہ کے مطابق رسول اللہ کی زندگی سادہ تھی۔ تاجرکی حیثیت سے لیکر فرمانرا کی حیثیت تک آپ مُنگافِیْم نے جس چیز میں مطابق رسول اللہ کی زندگی سادہ تھی۔ تاجرکی حیثیت سے لیکر فرمانرا کی حیثیت تک آپ مُنگافِیْم نے جمہوریت کی بنیاد تھی آپ مُنگافِیْم سے پہلے نظارہ نہیں کیا۔ تیرہ سوسال گزرے کہ آپ مُنگافِیْم نے جمہوریت کی بنیاد دائی۔ "دائی۔"(ا)

۱۲ر فروری ۱۹۴۸ء کو سبّی میں قائد اعظم نے سول افسر وں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "اس دنیامیں ضمیر سے بڑھ کر کوئی انسان کا مختسب نہیں۔ آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تا کہ جب اللہ تعالیٰ

کاسامناہو توبہ کہہ سکیں کہ آپ نے اپنافرض خلوص نیت، دیانت داری، اور تن دہی سے انجام دیاہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اور اس طرح کام کرتے رہیں گے۔"'۲)

۱۲ فروری ۱۹۴۸ء کوستی میں قائد اعظم نے شاہی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"میر اعقیدہ ہے کہ ہماری نجات ہمارے عظیم قانون دہندہ رسول اللہ منگاتیا ہم کے عطاکر دہ سنہری اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے میں مضمرہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی جمہوریت کی عمارت صحیح اسلامی نظریات پر قائم کریں اور جیسا کہ ہمارے پر ورد گارنے بتایا ہے امور مملکت میں تمام فیصلے باہمی صلاح مشورے سے کریں۔ "(")

۲۷ فروری ۱۹۴۸ء کو کراچی میں قائداعظم نے امریکہ کے عوام سے ریڈیو خطاب میں فرمایا:

"مجلس دستور ساز پاکستان کو ابھی پاکستان کے کیے دستور مرتب کرنا ہے۔ مجھے اس بات کا تو علم نہیں کہ دستور کی حتی شکل کیا ہوگا جس میں اسلام کے لازمی اصول کی حتی شکل کیا ہوگا جس میں اسلام کے لازمی اصول شامل ہوں گے۔ آج بھی ان کا اطلاق ایسے ہی ہو سکتا ہے ، جیسے تیرہ سوبرس قبل ہو سکتا تھا۔ اسلام نے ہر شخص کے ساتھ عدل وانصاف کی تعلیم دی ہے ہم ان شاند ارروایات کے وارث ہیں اور یا کستان کے آئیدہ دستور کے ساتھ عدل وانصاف کی تعلیم دی ہے ہم ان شاند ارروایات کے وارث ہیں اور یا کستان کے آئیدہ دستور کے

<sup>(</sup>۱) صد لقي، ۱۹۹۸ء (ص: ۲۰۴م ۲۰۰۰) \_

<sup>(</sup>٢) فرمودات قائد (ص:١٥)\_

<sup>(</sup>٣) ايضاً (ص:١٦)\_

علائے کرام، قائداعظم اور نظریہ پاکستان مرتبین کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے باخبر ہیں۔"<sup>(1)</sup> ارايريل ١٩٣٨ء كويشاورمين قائداعظم نے قبائلی جرگے سے خطاب كرتے ہوئے فرمايا: "میں اس مقصد کے لیے کوشاں رہاہوں کہ مسلمانوں میں اتحاد پیداہو۔ میں نے اس سلسلے میں جو کچھ کیاوہ اسلام کے ایک خادم کی حیثیت سے اپنافر ض سمجھ کر کیااور حتی الوسع قوم کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ''(۲) کیم رجولائی ۱۹۴۸ء کو کراچی میں اسٹیٹ بنک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"I shall watch with keenness the work of your Research Organisation in evolving banking practices compatible with Islamic ideals of social and economic life. The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is now facing the world. It has failed to do justice between man and man and to eradicate friction from the international field. On the contrary, it was largely responsible for the two world wars in the last half century, The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency is today in a worse mess than ever before in history. The adoption Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace which alone can save it and

<sup>(</sup>۱) صدیقی،۱۹۹۸ء (ص:۳۲۱)۔

<sup>(</sup>٢) الضاً (ص: ٢١٦) \_

secure the welfare, happiness and prosperity of mankind."(1)

"آپ کا تحقیقی شعبہ ، بکاری کے طور طریقوں کو معاشر تی اور اقتصادی زندگی کے اسلامی تصورات سے ہم آ ہنگ کرنے کے سلسلے میں جو کام کرے گامیں ان کا دلچپی کے ساتھ انتظار کروں گا۔ اس وقت مغربی اقتصادی نظام نے تقریباً ناقابل حل مسائل پیدا کر دیے ہیں اور ہم میں سے اکثر کویہ محسوس ہو تاہے کہ شاید کوئی معجزہ ہی دنیا کو اس بربادی سے بچاسکے جس کا اسے اس وقت سامنا ہے۔ یہ افراد کے مابین انصاف کرنے اور بین الا قوامی سطح سے ناچاتی دور کرنے میں ناکام ہو گیاہے۔ برعکس اس کے گزشتہ نصف صدی میں دوعالمی جنگوں کی زیادہ تر ذمہ داری بھی اس کے سرہے۔ مغربی دنیا س وقت اپنی میکا نی اور صنعتی اہلیت کے باوصف جس برترین اہتری کا شکار داری بھی اس کے سرہے۔ مغربی اقدار ، نظر یے اور طریقے خوش وخرم اور مطمئن قوم کی تھیں کی منزل کے حصول میں ہماری مدد نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اپنے مقدر کو سنوار نے کے لیے اپنی مادات اور انداز میں کام کرناہو گا اور دنیا کے سامنے ایک ایسا اقتصادی نظام پیش کرناہو گا جس کی اساس انسانی مساوات اور معاشرتی عدل کے سے اسامنی مساوات اور معاشرتی عدل کے سے اسامنی تصور پر استوار ہو۔ اس طرح سے ہم مسلمان کی حیثیت سے اپنامقصد پورا کر سکیس گے اور بی نوع انسان تک پیغام امن پہنچا سکیں گے کہ صرف یہی اسے بچا سکتا ہے۔ اور انسانیت کو فلاح و بہود ، مسرت و شادمانی ہے۔ ہمکنار کر سکتا ہے۔ ""

بلاشبه پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور وہ نظرید، نظرید اسلام ہے۔جبیبا کہ مولانا ظفر احمد انصاری لکھتے

ين:

"بہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ پاکستان کا وجود میں آنابر اہر است ایک نظریاتی تحریک کا نتیجہ ہے اور اس مملکت کی وجود پذیری کا کوئی تصور اس نظریہ کو نظر انداز کر کے قائم ہی نہیں کیا جاسکتا جس کے باعث ہندوستان مملکت کی وجود پذیری کا کوئی تصور اس نظریہ کو نظر انداز کر کے قائم ہی نہیں کیا جاسکتا جس کے باعث ہندوستان منقسم ہوا۔ مسلم اکثریت والے مشرق اور مغربی خطے مسلمانوں کے قوی وطن کی حیثیت سے الگ کیے گئے اور دونوں کے مجموعے کو پاکستان کی نام سے موسوم کیا گیا۔ اس انقلاب میں فیصلہ کن قوت اسی نظریہ کی قوت تھی جس کے بطن سے پاکستان کی پیدائش ہوئی۔ اسی نظریہ نے جغرافیائی اتصال اور نسلی، لونی اور لسانی اشتر اک و تو افق کے حدر افقادہ باشندوں کی نظریاتی وحدت کو مستقل سیاسی وحدت کی شکل دی اور بہ سب کچھ بخت واتفاق کے طور پر نہیں بلکہ اس نظریہ پر ایمان رکھنے والوں

<sup>(1)</sup> Al mujahid, Sharif, Ideological foundations of Pakistan, shari'ah academy international Islamic university Islamabad, 2nd edition 2012, (P:144-45).

<sup>(</sup>۲) صدیقی ،۱۹۹۸ء (ص:۰۱۰)۔

کے سوچے سمجھے منصوبے اور واضح نصب العین کے تحت مسلسل جدوجہداور عدیم المثال قربانیوں کے بعدرو نماہوا۔ جس میں قوم کے ایک ثلث کا تقریباً زندہ در گور ہونا، دس لا کھ افراد کا انسان نما در ندوں کے ہاتھوں ذبح اور دس فیصدی سے زیادہ کا خانماں برباد ہونا گوارا کیا گیا۔ اتنی بڑی قیمت کیوں دی گئ؟ آخراس جدوجہد کا مقصد کیا تھا؟ بانی یا کستان کے الفاظ میں سنیے:

" پاکستان کامنشاء حصول استقلال و آزادی ہی نہیں بلکہ اسلامی نظریہ حیات اور اس کا تحفظ تھا۔ "(۱)

مزيد فرماتے ہيں:

"(قائداعظم محض مسلمانوں کے جذبات کو ابھار نے اور ان سے وقتی تائید حاصل کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کہا کہ قائد اعظم محض مسلمانوں کے جذبات کو ابھار نے اور ان سے وقتی تائید حاصل کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کہا کرتے سے ورنہ حقیقاً وہ پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کے حامی سے قیام پاکستان کے بعد کی تقریر وں میں بھی انہوں نے بار بار فرمایا کہ" پاکستان مسلمان قوم کے اتحاد کا مظہر ہے اور اس کی یہ حیثیت قائم رکھتی ہے، نیز یہ کہ ہم مسلمان ایک خدا، ایک کتاب، قر آن کریم اور ایک رسول منگا ایکٹی پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے متحد رہنا چاہیے۔" وہ خود اس بات پر یقین رکھتے سے اور چاہتے تھے کہ مسلمان اسے ذہن نشین رکھیں کہ اسلام محض روحانی مسائل وعقائد اور فذہبی شعار ورسوم تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ ایک مکمل نظام ہے جو انفر ادی اور اجتماعی دونوں دائروں میں پوری مسلم سوسائٹی اور اس کی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔" (۱)

قائد اعظم کے افکار و نظریات کا حاصل یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے حوالے سے بالکل کیسو تھے۔ ان کی تقاریر و بیانات کے کسی حصہ سے اس کے برعکس مؤقف کی تائیہ ہوتی معلوم نہیں ہوتی۔ مزید تحریک پاکستان میں شامل نامور علاکا کر دار نظریہ پاکستان کاضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام میں حائل رکاوٹوں کو دور فرمائیں۔ آمین!

(۱) انصاری، ظفر احمد، جارے دستوری مسائل کا نظریاتی پہلو، آفاق پبلیکیشنز بندرروڈ کراچی (ص: ۷-۸)۔

\_

<sup>(</sup>٢) الضأ(ص:٩-١٠)\_